جنادة ـ جعفر ١٢٠ باب الجيم

امام جعفر بن محمد صادق سادات الهل ببیت میں سے تھے، وہ فقہ اور علم اور فضل میں ممتاز تھے۔

### ذكر من اسمه جعفر

١٢١ - جعفر بن عمد الصادق، وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، القرشي، المديني، كنيته أبو عبدالله، أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأم أم فروة أسهاء بنت عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، وأم أم فروة أسهاء بنت عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، وكان من سادات أها, البيت، فقها، وعلماً، وفضلاً.

- ٢٢٠ \_ قال العجل وابن حبان: تابعي ثقة.
  - \_ وذكره ابن حبان في الثقات.
- الجمع ٧٩/١، التقريب ١٣٤/١، التهذيب ٧٩/١، الجرح ١٥١٥/٢، الخلاصة ص ٦٤.
- ٢٢١ \_ قال الساجي: كان صدوقاً مأموناً إذا حدث عن الثقات، فحديثه مستقيم، وثقه الشافعي، وإين معين، والنسائي.
  - الجمع ٧/١، التقريب ١٣٢/١، التهذيب ١٠٣/٢، الجرح ٤٨٧/٢، الخلاصة ص ٦٣

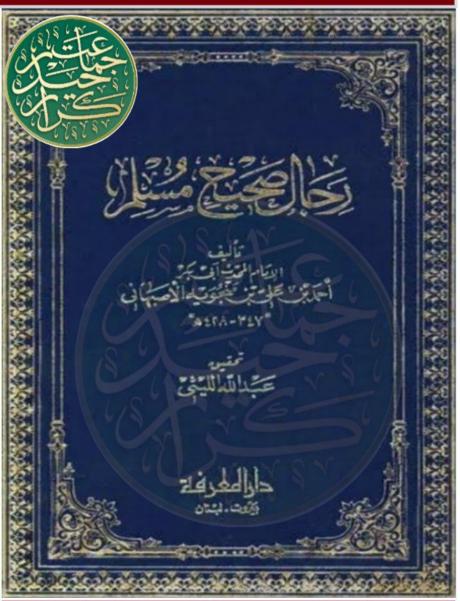

جلد1، صفحه 120

## امام جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن الى طالب أبو عبد الله جعفر الصادق عالم زاهد اور عابد تنص

وفيها: خرج الهند من البحر فاتوا دجلة البصرة.

وفيها: حج بالناس جعفر بن أبي جعفر المنصور، وكان عمال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة التي قبلها(٣).

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر.

٧٨٧ - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله [جعفر الصادق](٥).

أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر.

كان عالماً زاهداً عابداً، أسند عن أبيه وعطاء وعكرمة.

- (٢) انظر: تاريخ الطبري ٨ / ٢٧.
- (٣) انظر: تاريخ الطبري ٨ / ٢٧.
- (٤) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري ٢ / ٢١٨٣، والمعارف ١٧٥، ٢١٥، وأخبار القضاة لوكيع ٢ / ٦٣، والجرح والتعديل ٢ / ١٩٨٧، وحلية الأولياء ٣ / ١٩٢، وصفة الصفوة ٢ / ٩٤، وتاريخ الإسلام للذهبي ٦ / ٤٥ \_ ٨٤، وتذكرة الحفاظ ١٦٦١.
  - (٥) ما بين مزدوجين من هامش الأصل.

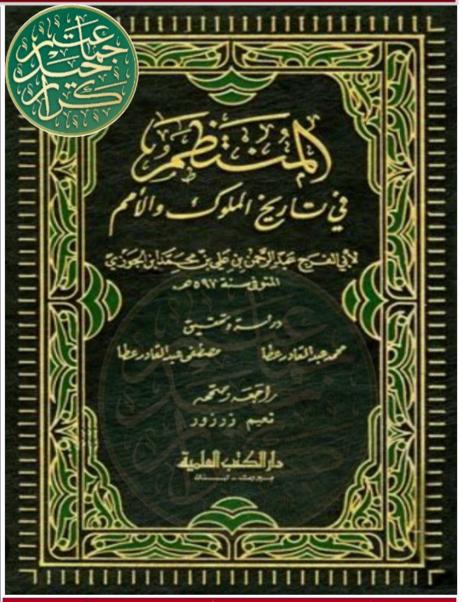

جلد1، صفحه 120

امام جعفر بن محمد صادق علم کاسمند رہتے، حکمت کے باب میں ادب عالیہ ان کا متیازتھا، دنیاسے کنارہ کش تھے، اور شہوات ولذات سے دور تھے، مدینہ میں مقیم رہے اور اس وقت تک ان کے طرف داران سے مستفید ہوتے رہے، اپنے پاس آنے والوں پر علوم کے اسرار کھولتے رہے۔

### الباقرية والجعفرية

الواقفية أصحاب أبي جعفر محمد بن علي الباقر، وابنه جعفر الصادق، قالوا بإمامتهما وإمامة والدهما زين العابدين، إلا أن منهم من توقف على واحد منهما، وما ساق الإمامة إلى أولادهما، ومنهم من ساق، وإنما ميزنا هذه فرقة دون الأصناف المتشيعة التي نذكرها لأن من الشيعة من توقف على الباقر، وقال برجعته، كما توقف القائلون بإمامة أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، وهو ذو علم غزير، في الدين وأدب كامل في الحكمة، وزهد في الدنيا، وورع تام عن الشهوات، وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه، ويفيض على الموالين له أسرار العلوم، ثم دخل العراق، وأقام بها مدة، ما تعرض للإمامة قط، ولا نازع أحداً في الخلافة، ومن غرق في بحر المعرفة لم

 <sup>(</sup>٢) ذكر من أعيان الشيعة رابع، أنه كان له أحد عشر ولداً سبعة ذكرو وأربع بنات وسابع الذكرو العباس. (ص
٥٤٤).

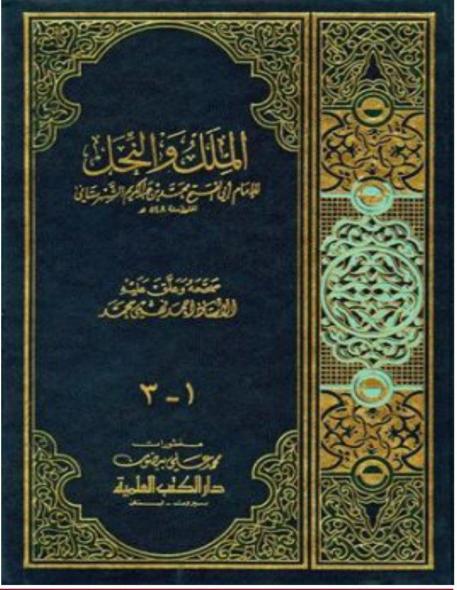

جلدا, صفحه 166

<sup>(</sup>١) الإمام سلالة النبوة أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن علي بن الحسين، علوي الأب بكري الأم وكان سيد بني هاشم وهو عند الإمامية من الأثني عشر، توفي سنة ثماني وأربعين ومائة ودفن بالبقيع. (شذرات ص ٢٢٠).

صاحب فهم وبصيرت امام، هر ميدان مين سبقت لے جانے والے ابو عبر اللہ جعفر بن محمر صادق تعبادت اور خشوع و خضوع کی طرف بوری طرح متوجه نظیے، گوشه نشینی اور خشیت الهی کوان کی زندگی میں ترجیح حاصل تھی،ریاست اور مجمع سے دور دور رہتے تھے۔

## ٢٣٦ - جعفر بن محمل الصادق

ومنهم الامام الناطق ، ذو الرمام السابق ، أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ، أقبل على العبادة والخضوع ، وآثر العزلة والخشوع ، ونهى عن الرئاسة والجوع .

(١) في ج و مغ : والحب لهم •

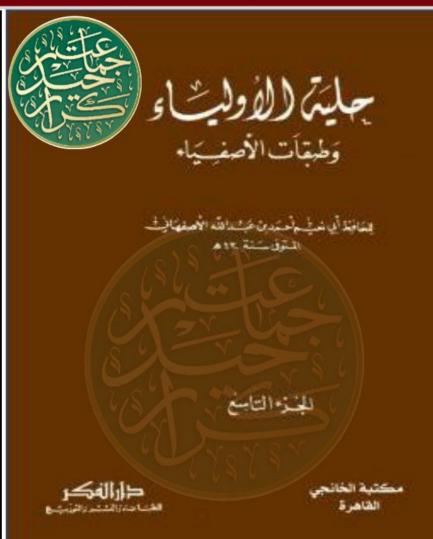

جلد3، صفحه 192

وأما اسمه جعفر وكنيته أبو عبد الله وقيـل أبو اسمـاعيل ولــه ألقاب أشهرها الصادق ، ومنها الصّابر والفاضل والطاهر.

وأما مناقبه وصفاته فتكاد تفوت عدد الحاصر ويحار في أنواعها فهم البقظ الباصر، حتى أن من كثرة علومه المفاضة على قلبه من سجال التقوى صارت الاحكام التي لا تدرك عللها والعلوم التي تقصر الافهام عن الاحاطة بحكمها تضاف إليه وتروى عنه .

امام جعفر بن محمد صادق الله کے فضائل و مناقب اسے ہیں کہ شار کرنے والے کی سکت سے باہر ہیں،اس کی تمام فتمين ديكه كرايك بالصيرت اوربيدار ذبهن تجمي حيرت میں بڑجائے،ان کے تقویٰ کے بنتیج میںان کے دل پر جن علوم كافيضان موتاتهاان سے جن احكام كاوه استخراج كرتے تھےان كى علت كاپتالگانا آسان نہيں تھا،ايسے علوم جن کے قہم سے لوگ قاصر تھے،ان سے منسوب تتھےاوران سےان کی روایت کی جاتی تھی۔



صفحه نمبر 284

## - ٣٤٧ - (فى ذكر ولده جعفر )

قال علماء السير : كان قد اشتفل با لعبادة عن طلب الرياسة .

وذكر أبو نميم في ( الحلية ) فقال حدثنا على بن محمد بن محمود حدثنا احمد ابن محمد بن سميد حدثنى جعفر بن محمد بن هشام حدثنا محمد بن حفص بن راشد عن أبيه عن عمرو بن المقدام قال ؛ كنت اذا نظرت الى جعفر بن محمد علمت انه من سلالة النبيين .

وذكر أبو نديم أيضاً عن سفيان الثورى قال : قال جعفر بن محمد ياسفيان اذا أنهم الله عليك بنعمة فاحببت بقائها ودوامها فاكثر من الحمد لله والشكر لله عليها فان الله تعالى يقول ( أن شكرتم لازيدنكم ) واذا إستبطأت الرزق فاكثر من الاستغفار فان الله مقدل ( استغفر ما ريك ) الآرة ( محمل الكرحنان في

عمروبن الی مقدام کہتے ہیں جب بھی میری نظر امام جعفر بن محمد صادق پر بڑتی ہے تو مجھے احساس ہوتاتھا کہ وہ نبیوں کی نسل سے ہیں۔

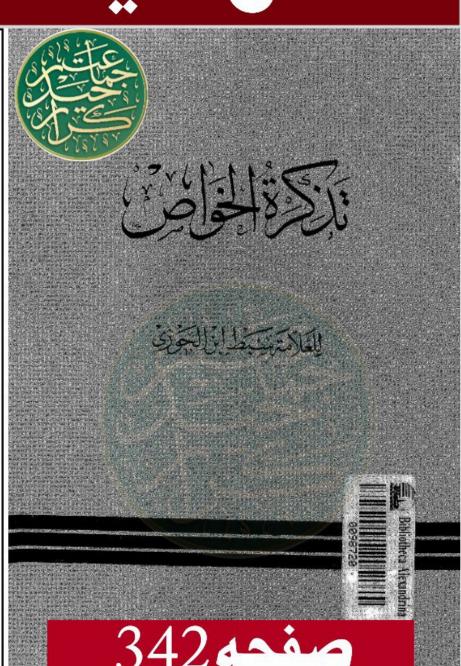

عبرالجنالشقاوى

الإمام زيد بن على زين العسّابدين الإمتام جعنسرالصتادف أبوحنيفة النعكان مَالك بن أنسس الليث بن سعد الإمتام الشتافعي الإمتام أحمد بن حسيل الإمسام استحسدم العزعزالدين عبدالعزبيزبن عبدالسلام

وطرب أبو حنيفة وقال عن الإمام جعفر « أنه أعلم الناس فهو أعلمهم باختلاف الفقهاء »

وصحبه أبو حنيفة النعمان بعد ذلك مدة سنتين يتلقى عنه العلم

دارالشروق

امامجعفرصادق سےامامابوحنیفہ اورامام مالک نے كسبفيضكيا

امام جعفر صادق في نياسے گئے در

حالیمہ ال سے امام مالک نے

درس پڑھاتھااورامام ابوحنیفہ

نے روایتی نقل کی تھیں اور

علم سیکھاتھااور پورے دوسالے تک

امام جعفر صادق گی خدمت

مبرح كسب علم كيا تقااورامام ابو

حنیفه از دوسال کی قدرو

اہمیت کے بارے میں کہتے تھا گر

وہ دوسال نہ ہوتے تو نعمان (ابو

حنیفه) ملاک هوجاتا

مات الإمام جعفر الصادق إمام الشيعة وشيخ أهل السنة بعد أن ترك ثروة من الفقه والعلم والتأملات، وأنشأ في الحياة الفكرية ثباراً جديدا خصبا أعلى فيه العقل والنظر والتأمل والعلم .. وجع المعارف كلها وعلوم الدنيا والدين .

عادت النفس مطمئة إلى ربها راضية مرضية ، وقد خلف الإمام في كل البلاد مثات الفقها، السنيين يروون عنه و يعلمون الناس فقهه وشروحه وآراءه ، فضلا عن فقهاء الش<mark>يعة توفي الإمام جعفر</mark> النصادق الذي درس عليه الإمام مالك وروى عنه أبوحنيفة النعمان وتعلم منه ، وصحبه سنتين كاملتين قال عنها أبو حنيفة النعمان: لولا السنتان لهلك النعمان.

## لولاالسنتان لهلك النعمان

امام اعظم ابو حنیفه کافرمان اگر دوسال ( امام جعفر صادق ا كى شاگردى كے ) نہ ہوتے توابو حنیفہ ہلاك ہوجاتا





# امام جعفرصادق الله المام ابوحنيفه علائله المام الكام الله المام الكام ال

متكلم ، من كبار المعتزلة ، له آراء انفرد بها ، و تصانيف و مولده ووفاته ببغداد ٣٠ .

### جَعْفَر الصَّادق

( · V - A + A + A + A + )

جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط ، الهاشمي القرشي ، أبو عبد الله ، الملقب بالصادق : سادس الأثمة الآثني عشر عند الإمامية . كان من أجلاء التابعين . وله منزلة رفيعة في العلم . أخذ عنه جماعة ، منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك . ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط . له أخبار لغ بعرف عنه الكذب قط . له أخبار مع الخلفاء من بني العباس وكان جريئاً عليهم صداعاً بالحق . له ه رسائل ، عموعة في كتاب ، ورد ذكرها في عموعة في كتاب ، ورد ذكرها في قام بجمعها . مولده ووفاته بالمدينة (۳) .

اور وه (امام جعفر صادق ً) علم و دانش میں بلندمر تنہ کے مالک ہیں، (علماء و اساتذہ کی) ایک بڑی جماعت نے ال سے علم حاصل کیااہ میں دوامام امام ابوحنیفه اورامام مالک ہیں۔اورال کا لقب، صادق اس کئے ہے کہ ہر گز قسی نے کبھی ال سے جھوٹ نہیں سنا

اللُّوع مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللَّهِ الللِّهِ الللَّهِ الللْلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْلِيْلِيِّةُ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْلِيْلِيِّلْمِ الللِّهِ الللْلِيْلِيِّةُ الللِّهِ الللْلِيْلِيِّةُ الللْلِيْلِيِّةُ اللِيْلِيِّةُ اللْلِيْلِيِّةُ الللْلِيْلِيِّةُ اللْلِيْلِيِّةُ اللِيلِيِّةُ الللْلِيْلِيِّةُ الللْلِيْلِيِّةُ الللْلِيلِيِّةُ اللْلِيلِيِّةُ الللْلِيلِيِّةُ اللْلِيلِيِّةُ اللْمِلْمِي اللْلِيلِيلِيِّةُ اللْمِلْمِيلِيِّةُ اللْمِلْمِي اللْمِلْمِيلِيِّةُ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُلِي الللْمِلْمُلِي الللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْ

تأليف جيرًالدِّينِ الزِرِكِللِ

الجئزءالثايي



## دار العام لاملايين

ص.ب. : ۱۰۸۵ - بنیروت متبلستس : ۱۳۱۱۱ - ایشنانت

المُصَدَّق

فصل

في ذكر مناقب سيدنا جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم

# امام جعفر صادق السلام المساءني المساعني المساعين المساعني المساعني

المحمد ما ساء الله د فوه إلا بالله استعفر الله (ومعاصره) ابو جعفر المنصور (ومناقبه) كثيرة تكاد تفوت عَلَّ الحاليب ويجار في أنواعها فهم اليقظ الكاتب روى عنه جهاعة من أعيان الأثمة وأعلامهم كيحيى بن سعيد ومالك بن أنس والثوري وابن عينة وأبي حنيفة وأبوب السختياني وغيرهم. قال أبو حاتم جعفر الصادق ثقة لا يسأل عن مثله (في درر الأصداف) قال لأبي حنيفة بلغني أتك تقيس في الدين وأول من قامي إبليس فقال أبو حنيفة رضي الله عنه إنما أقسد فها

الشينج مؤمين برجسس مؤمين الشبالنجي مزع كماء القرزالة الشعشر لليجري

امت کے بزرگ آئمہ اور اسائذہ کی جماعت جیسے امام کی بن سعید، امام مالک بن انس، نوری، ابن عیبنہ امام ابو حنیفہ اور امام ابوابوب سختیانی اور ال کے علاوہ دوسر کے اس فراد نے اس جعفر بن محمد الصادق کے سے روایتیں نقل کی ہیں۔

ان (امام جعفر صادق ) سے بزرگ آئمہ جسے امام بحیٰ بن سعید، ابن جرتج، دو سفیات (سفیات اور سفیات بن سفیات اور سفیات بن عبینہ) ابو حنیفہ اور شعبہ، اور ابوابوب سختیانی نے روابیت نقل کی ہیں

سبع عشر عن ثمان و خمسين سنة مسموما كابيه، وهو علوي من جهة ابيه وأمه، ودفن أيضا في قبة الحسن والعباس بالبقيع وخلف ستة أولاد أفضلهم وأكملهم:

#### (جعفر الصادق)

ومن ثم كان حليفته ووصيه، ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر صيته في جميع البلدان، وروى عنه الأثمة الأكابر كيجي بن سعيد وابن حريج ومالك والسفيانين وأبي حنيفة وشعبة وأبوب السحتياني، وأمه فروة بنت القاسم محمد ابن أبي بكر كما مر، وسعى به عند المنصور لما حج فلما حضر الساعى به يشهد قال له: أتحلف قال: نعم! فحلف بالله العظيم إلى آخره، فقال:

## اَلصَّوَاعِقُ الْمُحْرِقَةُ

في الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ وَالزِنْدِقَةِ

ويليه كتاب



عَنِ أَلْخُطُورِ وَالتَّقَوُّهِ بِثَلْبِ سَيِّدِنَا مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانْ

كلاهما تأليف المحدث أحمد بن حجر الهيتمي المكي ٨٩٩ هـ. [١٤٩٤ م.] - ٨٧٤ هـ. [١٥٦٦ م.]



قد اعتنى بطعه طعة جديدة بالأوفست مكتبة الحقيقة



يطلب من مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ٧٥ استانبول-تركيا هجاي قداي هجاي شمسي مالادي

جري شمسي ميلاد ۱۳۹۱ ۱۳۹ مجري قمري ۱۴۳۴

من اراد ان يطبع هذه الرسالة وحدها او يترجمها إلى لغة احرى فله من الله الاحر الجزيل ومنا الشكر الجميل وكذلك جميع كتبنا كل مسلم مأذون بطبعها بشرط حودة الورق والتصحيح

# امام جعفرصادق الله المام جعفر صادق الله الله المام كله الكابر علماء نے كسب فیض كیا

## الفصهكالسكادس

في ذكر أبي عبدالله جعفر الصادق ( عليه السلام)

وهو لإمام السادس وتاريخ ولادته ومدة إمامته ومبلغ عمره ووقت وفاته وعدد أولاده وذكر كنيته ونسبه وغير ذلك مما يتصل به .

كان جعفر الصادق (عليه السلام) من بين اخوته خليفة أبيه ووصيه، والقائم من بعده، برز على جماعة بالفضل وكان أنبههم ذكراً وأجّلهم قدراً، نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر صيته وذكره في سائر البلدان، ولم ينقل العلماء عن أحد من أهل بيته ما نقل عنه من الحديث. وروى عنه جماعة من أعيان الأمة مثل يحيى بن سعيد، وابن جريح، ومالك بن أنس والشوري، وأبو عبينة، وأبو حنيفة، وشعبة، وأبو أيوب السجستاني، وغيرهم. وصى إليه أبو حدف علما الملام عنه ما مصة ظاهة، ونص علما نصاً جلياً

امام جعفرصادق السلام المساء نے الماء ن

الکتاب الذی معطیک میصورهٔ سادت به میسید و الانت الاتی شده (۱۵) باسور بوسیس محکم و صبط و تعتیق ترب الم الفرطان سسط محت و تأسیده فوض میر مصدر رجع الب و مول مدید

> "أليف الشيخ الإم العسلار والبوالفتاسة عَلِيَّ الْمُعْيِجِ بِمَّد بِرِ أَحِيثُهُ والْمَالِكِيِّ الْمِسْتِحِيَّة الْمُشْرِيعِ فِي أَرْ الْعِيْسَةُ عَا الْمُشْرِيعِ فِي أَرْ الْعِيْسَةُ عَاعَ



ال (امام جعفر صادق ہے امت کے بزرگ علماء اور اساتذہ کی جماعت جیسے امام میخی بن سعید، ابن جرتنج،امام مالك بن الس، تورى ابرى عيدنه اورامام ابوحنيفه اور شعبه اور ابوابوب السحستاني اور دوس بےلو گول نے روايتي نقل كح ہيں

111



لإبن تَكْمِيَّة أباله بناس عِن الدِين احمَد بن عَها محمَلهمُ

تحقيق الدكورمحت رشادسالم معلق الدكورمحت رشادسالم معلق المرابع العبدة السوابع

علامهابنتيميهلكهتيهيي

بہتسے آئمہ اہلسنت امام جعفر صادق کے شاگر دتھے

ان(امام جعفرصادق السلام) کے بعدان کی مثل کوئی نہیں آیا

قيل: أولا: هذا في المعلم عنه " هؤلاء الأثمة ، كمالك ، وابن عيينة ، وشعبة ، والثورى ، وابن جريج ، ويحيى بن سعيد ، وأمثالهم من العلماء المشاهير " الأعيان .

بیشک امام جعفر برج محمد (امام جعفر صادق یا) کے بعد ال کے مثل کوئی نہیں آیا، اور اطل مبتن کے مثل کوئی نہیں آیا، اور اطل سنت کے بہت سے آئمہ و بزرگ علماء جیسے مالک، سفیات برج عینیہ، اور شعبہ، (سفیان) توری، ابرج جرت کو یجی برج سعید اور اس طرح دوسرے مشہور و معروف بزرگ علماء نے امام صادق علیہ السلام سے علم حاصل کیا

عن جده الأبيه على زين العابدين، وقد أدركه وهو مراهي، وروى عن أبيه ومروة آبن الزيد وعطاء وسع و و و حدث عنه أبو حنيفة وآبن جُرَيْح وشُسبة والشَّفْيانانِ ومالكُ وغيرهم ، وعن أبي حنيفة قال : ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد ، ورُوى عن على بن الجَمَّد عن زهير بن محمد قال : قال أبي لحمفر بن محمد - يعنى

امام ابو حنیفه، ابرج جریج اور شعبه اور سفیاب برج عیدنه، سفیاب و توری اور امام مالک اور دوسرے افراد نے ان (امام جعفر صادق ع) سے روايتن تقل كي ہيں اور امام ابو حنيفه سے تعل ہے کہ وہ کہتے تھے: میں نے جعفر بن محمد (امام صادق علیہ السلام) سے بڑا فقیہ نھیں دیکھا

السنت کےبہت أئمهن امام 400 صادق السلام حاصل كيا

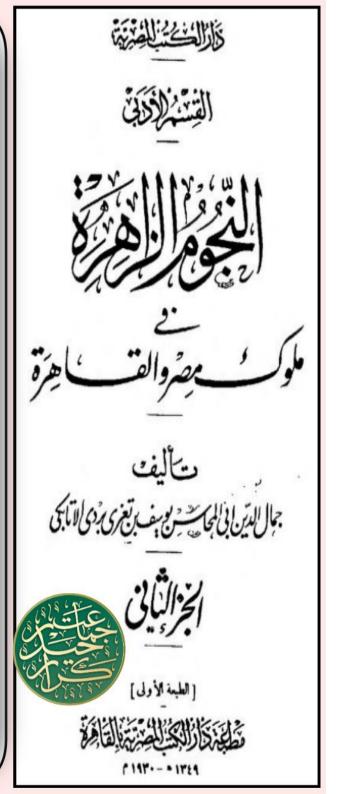

عليها منتجع الفواضل المرجع اليها مولانا المفتي محمد صدر الدين خان عادر لا كل بالمجد والعلى والتفاخر . وطويت عنده كشع الأدب واستفدت بي ومدة هذا الاكتساب سنتان ولولا السنتان لهلك النعمان ولما ختم لدرس وتم الأمر وقضى المقصد أعطاني بخاتمه بطاقة السند عدت

## امام اعظم *ابو* حنیفه کافرم*ان*

## لولاالسنتان لهلکالنعمان

اگردوسال (امام جعفر صادق کی شاگردی کے) نہ ہوتے تو نعمان (ابو حنیفہ) ہلاک ہوجاتا المالية المال

ابُوالطَيِّبِ الْسِيِّدِصَدِيقِ مَسَرَالِقَنُومِيُ رَجَالِكُفَلِهُ المُوَلُودُ ١٤٤٨هِ - المَتَوَفَى ١٣٠٧هِ



حاد الكتب المحلمية بيروت - لبنان

- YTE -



إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب الشيعة ، صحت نسبته إليه أم لا . وهذا أبر حنيفة رضى الله تعالى عنه وهو هو بين أهسل السنة كان يفتخر ويقول بأفصح لسان : لولا السندتان لهلك النعان ، يريد السنتين اللتين صحب فيها لأخذ العلم الإمام جعفر الدادق رضى الله تعالى عنه . وقد قال غير واحد انه أخذ العلم والطريقة من هذا ومن أبيه الإمام محد الباقر ومن عمه زيد بن على بن الحسبن رضى الله تعالى عنهم . وللاعمش وهو أحدد

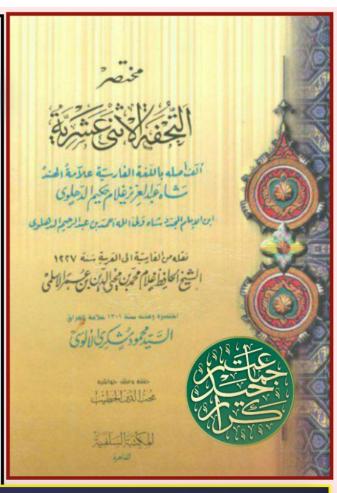

یدامام ابو حنیفہ ہیں در حالیکہ اھل سنت کے در میان ہمیشہ (امام صادق کی شاگر دی پر) فخر کرتے تھے اور فضی زبان میں کہتے تھے: اگر دوسال (امام صادق علیہ السلام کی شاگر دی کے ) نہ ھوتے تو نعمان (ابو حنیفہ) ہلاک ہو جاتاامام ابو حنیفہ کی دوسال سے مراد وہ دوسال ہیں کہ جس میں انھوں نے امام جعفر صادق سے کسب علم کیااور بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ابو حنیفہ نے علم وطریقت، ان (امام جعفر صادق ) سے اور ال کے بیر ربزر گوارامام محمد باقر اوران کے عم، زید برے علی برج الحسین سے حاصل کیا ہے بیر ربزر گوارامام محمد باقر اوران کے عم، زید برج علی برج الحسین سے حاصل کیا ہے